DOI: https://doi.org/10.52015/daryaft.2022.v14-i01.205

# **Darvaft**

Vol. 14 Issue No. 1 (June 2022)

Journal Home Page: http://daryaft.numl.edu.pk/index.php/daryaft

E ISSN:2616-6038, P ISSN:1814-2885

## Bhao ...... The Story of a lost Hamlet

Muhammad Yousaf <sup>1</sup> & Prof. Dr. Robina Shaheen <sup>2</sup>

- Ph. D Scholar Urdu Department, University of Peshawar.
- 2. Department of Urdu, University of Peshawar

### **ABSTRACT**

#### **Article History:**

Received: February 10, 2022 Revised: April 02, 2022 Accepted: May 10, 2022

#### **Keywords:**

Bhao, Sarsvati, Civilization, Sub- Continent, Agriculture, Art, Religious beliefs, Collective life, Social norms. Funding:

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Mustansar Husain tarr's novel "Bhao" is based on in imaginary hamlet. It was situated on the bank of river Ghagra or Sarsvati. The novel describes the lost civilization of pre Aryan era in sub-continent. Available Online: June 30, 2022 According to this novel the first ever civilization of nan on earth, was agriculture and the first model of art was utensils, made of clay. Human social and collective life, presented in this novel, is consisted of religious beliefs, social norms, passions and feelings, livision of social work etc. it also shows the rituals of narriage and death. In that village polyandry was in practice in which Paroshni has two husbands, Samro and Warchan. Polyandry was an old practice in India, according to Mahabharata; Draupandi was he daughter of king Panachala who was married to ive brothers. The whole life of the village on the bank of river Ghagra revolves around the waters of *Ghagra and its seasonal floods, the great waters. The* river was not so deep but so wide that the other shore vas on the skyline

# "بهاؤ"\_\_\_\_ایک گمشده بستی کی روداد

# محمر يوسف

پی ایچ ڈی سکالر شعبہ اردو جامعہ پشاور

پروفیسر ڈاکٹرروبینہ شاہین

شعبہ اردو جامعہ پشاور

مستنصر حسین تارڑ کا ناول" بہاؤ" دریائے گھاگرا یا سرسوتی کے کنارے آباد ہزاروں سال پرانی بستی کی کہانی ہے جو اب مُرورِ زمانہ سے معدوم ہو چکی ہے۔ مستنصر نے ناول کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے، جو دراصل رِگ وید مقدس کی آیات ہیں،

"سرسوتی جوبڑے پانیوں کی مال ہے۔۔۔

اور ساتویں ندی ہے،

اُس کے پانی آتے ہیں،

شاندار اور بلند آواز میں چنگھاڑتے ہوئے۔"<sup>(۱)</sup>

دریائے گھاگرا یا سرسوتی مجھی صحرائے چولتان میں بہتا تھا۔ روہی یا چولتان ایک وسیع و عریض صحرا ہے۔ یہاں کے لوگ پانی اور چارے کی تلاش میں گھومتے پھرتے خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نہ صرف زندگی کی بنیادی ضروریات کو تلاش کرتے ہیں بلکہ ایک ایسے دریا کو بھی تلاش کرتے ہیں جوریگتان میں "کھویا ہوا" ہے جس کے مختلف نام ہاکرہ / گھاگرا یارِگ وید مقد س کا دریائے سرسوتی ہے۔ ان لوگوں کی زبانی تاریخ جواس جگہ کو چھوڑ کر دوسری زمینوں میں آباد ہوئے اور بہت کم لوگ جو ابھی تک اس علاقے میں رہتے ہیں اس عقیدے کی تکر ارکرتے ہیں کہ ایک دن دریا واپس آجائے گاجو لاوارث دریا کے کنارے دوبارہ اپنے سان میں زندگی لائے گا۔ مقامی زبانی تاریخ اس حقیقت کو قائم کرتی ہے کہ یہ تبھی آباد ، زر خیز زمین تھی۔

ایک پاکستانی مؤرخ، مختیار احمه کا کہناہے کہ:

"رِگ وید کا سرسوتی دریاایک طرح ایک فلیٹ، اتلااور چوڑاہے۔اس کے اوپر می جھے کو گھاگر ااور نچلے جھے کوہاکرہ کہاجا تاہے۔ یہ موسمی دریاہو تا تھا"۔(۲) دریائے سرسوتی کے بارے میں ایک وقیع بیان دانینو کاہے،ان کے مطابق: "سر سوتی مشرق میں جمنا اور مغرب میں ستلج کے در میان بہتی تھی اور دریائے سندھ عظیم کے مشرق میں متوازی چلتی تھی۔ یہ سات دریاؤں ، لینی سندھ ، جہلم ، چناب ، راوی، بیاس، ستلج کے بنائے ہوئے احول کا جزوی حصہ تھا"۔ (۳)

ہمارے ہاں مدفون شہروں کی دریافت صرف دریائے سندھ ہی کے کناروں سے منسوم کی جاتی رہی، جب کہ "کلیانارام" نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ خشک اور معدود م ہو چکے دریائے سرسوتی کے کنارے پر بھی ہزاروں آثارِ قدیمہ دریافت ہوچکے ہیں۔ان کا کہناہے کہ:

" ۱۹۳۰ میں مو بنجو داڑو اور ہڑپہ دریائے سندھ اور راوی کے کنارے دریافت ہوئے، عالب خیال یہ تھا کہ یہ علاقہ عظیم وادی سندھ کی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ لیکن بعد کی دریائے سندھ دریائے سندھ کے دریائے شابت کیا کہ ۲۲۰۰ آثار قدیمہ کے ۸۰ فیصد سے زائد مقامات دریائے سندھ کے کنارے پر نہیں بلکہ خشک دریائے سرسوتی کے خشک راستے پر تھے۔ "(\*)

صحرائے چولستان اور ہڑ پہ تہذیب کی تشکیل اور ابتدائی خطو و خال کے بارے میں "ڈاکٹر رفیق مغل" کی تشکیل کو ابتدائی خطو و خال کے بارے میں "ڈاکٹر رفیق مغل" کی تحقیق قابلِ لحاظ ہے، ان کے مطابق، چولستان ہڑ پہ تہذیب کی بنیادوں کو تشکیل دیتا ہے، جہال ابتدا سے ترقی یافتہ مرحلہ تک کی تبدیلی تقریبا ۲۵۰۰ قبل مسے میں ہوئیں۔۔ترقی یافتہ ہڑ پہ کے زوال کی وجوہات،ڈاکٹر مغل نے یہ بیان کی ہیں:

"معاثی وسائل کی کمی ، آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤیا شاید لوگوں کے گروہوں پر حملہ آور ہونے سے پیدا ہونے والے عدم تحفظ۔ لیکن سب سے اہم متغیر جس کی وجہ سے ڈاکٹر مغل کے مطابق بستی کی نقل مکانی اور ترک کرنادریا کے راستوں میں تبدیلی ہے ، جس نے زرعی زمین اور رزق کی بنیاد کو متاثر کیا"(۵)

ان بیانات کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہے کہ کسی زمانے میں صحر ائے چولستان میں گھا گرا یاسر سوتی نامی ایک دریا تھااوراس کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کی ہاقیات دریافت کی جاچکی ہیں۔

مستنصر حسین تارڑ کے ناول" بہاؤ" کے مطابق سرسوتی تہذیب ۲۵۰۰-۲۵۰۰ قبل مسے سندھ اور سرحتی کی دریاؤں کی وادیوں میں پروان چڑھی۔ دریائے سرسوتی کاخشک ہونالو گوں کی نقل مکانی کاباعث بنا۔ دریاؤں اور آباد کاری کے ساتھ ساتھ خشک دریا کے کنارے موجود باقیات کے بارے میں آثار قدیمہ کے شواہد آثار قدیمہ کے مخالف طریقوں کے مطابق متعد دوضاحتوں کے تابع ہوسکتے ہیں، یعنی ثقافتی تبدیلی، دریا کی ساحلی زندگی اور خواتین

کا عمل اور کر دار وغیرہ۔،عورت کی صنفی اور معاثی استحکام اور اجتماعی زندگی کے امکانات ،سب اس ناول میں موجود ہیں۔

زندگی اور زمانے ایک ہی خط متنقیم میں نہیں چلتے بلکہ یہ پے در پے تبدیلیوں اور حوادث سے دوچار ہوتے رہتے ہیں ایک تہذیب بچپن سے جو ان اور پھر بوڑھی ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب آکر ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ کھنڈرات کی جگہ نئی بستیاں تعمیر ہو جاتی ہیں۔ پر انی چیزیں معدوم ہو جاتی ہیں اور نئی چیزیں ارتقا کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ گر انسان موجو در ہتا ہے۔ اور ہر طرح کے حالات وحادثات کا مقابلہ کرتے ہوئے نئی تہذیب کی داغ بیل ڈالٹار ہتا ہے۔ فطرت اور فطرت کے مصائب سے ہر لمحہ جنگ، پر انی تہذیب کی جگہ نئی تہذیب، کی جگہ نئی جیزوں کی دریافت، یہ سب حضرتِ انسان کی اختراعی اُن اور پہم حدوجہد کا کر شمہ ہے۔ انسان کی اختراعی اُن جی تاراڑ کے اس ناول کا موضوع ہے۔ حدوجہد کا کر شمہ ہے۔ انسان کی یہی کر شاتی اُن جی تاراڑ کے اس ناول کا موضوع ہے۔

اس ناول میں جیرانی کی بات، مستنصر حسین تارڑ کا توانا اور رسا تخیل ہے جو پانچ ہزار سال قبل کی تہذیب این پوری تفصیلات کے ساتھ ہماری آئھوں کے سامنے لا تا ہے۔ ناول کا قاری اس قدیم اور تصوراتی تہذیب کو اجنبی اور اوپرا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو اس ماحول کا زندہ اور چلتا پھر تا باشندہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ناول کے جیتے جاگئے کر داروں کے ساتھ گھل مل کر اُن کے دُکھ شکھ کا ساتھی اور خوشی کا شریک بن جا تا ہے۔ بہاؤ کا قاری فضا اور ماحول کو بھی اجنبی محسوس نہیں کر تا۔ اس بستی کی تہذیب و ثقافت اپنی این اور دیکھی بھالی لگتی ہے۔ اس ناول کا کر دار اپنی جگہ مکمل اور زندہ کر دار ہے ، اس کے بڑے کر دار تو جیسے ہماری آئکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ بہاؤ میں مر دانہ اور زندہ کر داروں میں ہر طرح کے لوگ سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس ناول میں کر داروں کے نام اور اُن کے معاشر تی منصب اور حیثیت اور ساتھ ساتھ ان کے پیشوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

پاروشنی ایک سمجھ دارا در زراعت پیشہ عورت ہے جو اس ناول کی جان ہے۔ تارڑ نے اس کو زر خیزی،
روئیدگی، امید اور زندگی کی علامت بنادیا ہے۔ پکلی ایک دست کار عورت ہے جو آرٹ اور جمالیات کا ذمہ دار کر دار
ہے۔ یہ مٹی کے بر تن بناتی ہے اور بستی کی عور توں کا ہار سنگار کرتی ہے خاص کر ان کی شادی کے موقع پر پکلی دلہنوں کے
جسموں پر گل بوٹے بناکر ان کوخو بصورت بناتی ہے۔ ور چن ایک سیاح ہے جو مو ہنجو دارواور ہڑ ہے، جس کو وہ ہر کی یوبیا
کہتا ہے، کا چکر لگاتا ہے پھر واپس این بستی آتا ہے اور پکی اینٹوں کا خیال ساتھ لا تا ہے۔ سمروایک کاشت کار ہے جو
پاروشنی کے ساتھ مل کر کنگ کی کاشت کرتا ہے اور بڑے پانیوں کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ فن کار بھی ہے اور سکے
پاروشنی کے ساتھ مل کر کنگ کی کاشت کرتا ہے اور بڑتے پانیوں کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ فن کار بھی ہے اور سکے
پاروشنی کے ساتھ میں کر کنگ کی کاشت کرتا ہے اور بھتا ہے اور وہ " مانا "کو دیو تامانتا ہے اور اس کے نام کے بیلوں کو"
زیبو" یعنی مقد س بیل سمجھتا ہے۔ یہ ان بیلوں کی سخت قبط میں بھی رکھوالی کرتا ہے لیکن سخت ترین بھوک کی حالت

میں انہی "زیبو" بیلوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مامامات ایک درویش ہے ساری زندگی فقیر انہ طور پر گزار تا ہے اور آخر کار سب بچھ ترک کرکے در ختوں میں پناہ لیتا ہے۔ گاگری اور چیوامیاں، بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں اور گاؤں والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان سب جیتے جاگئے کر داروں کے ذریعے ہم اس قدیم زمانے کی سماح، تہذیب اور نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس ناول کی اہم خصوصیت اس میں پیش کر دہ تہذیب اور ثقافت ہے جو اس ناول کی اہم خصوصیت اس میں پیش کر دہ تہذیب اور ثقافت ہے جو اس ناول کے کر دار، مصنوعات کے ذریعے آئندہ ذمانوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جیسے برتنوں پر اس وقت کا فن کار (پکلی) پھول اور بیل بوٹے بناتا ہے اور سمر وسکے اور مہریں بناتا ہے تو اس کا مقصد اپنے فن اور تہذیب کو آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر ناہوتا ہے۔ تاکہ آنے والی نسلیں اُن مصنوعات کو اپنے آبا کی یاد گار سمجھ کر میوزیم میں سجاسکیں۔

"بہاؤ" میں گھاگرا یا سرسوتی کے کنارے آباد زمین اور زندگی کو بے بقینی کے عالم میں چھوڑنے کی اس وقت کی اذبیت جب مذہبی عقا کدسے لے کر زندگی کے مادی حالات تک، زندگی کا پورانمونہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، یہی اذبیت ناول "بہاؤ" کاموضوع ہے۔ بہاؤ میں انسانی زندگی کی کہانی دریا کے اردگر دگھومتی ہے اور یہی دریا بستی والوں کی زندگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ عورت بطور خاص پاروشنی زندگی کے تسلسل اور رزخیزی کی ذمہ دار بھی ہے اور علامت بھی نزدگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ عورت بطور خاص پاروشنی زندگی کے تسلسل مان میں رہتی ہے وہ خود "بستی" ہے۔ پاروشنی ایک منفر د کے را میں کوئی مثال نہیں۔ بہاؤ کے فلیپ پر عبد اللہ حسین نے پاروشنی کے بارے میں کھا ہے کہ دار ہے جس کی ار دوادب میں کوئی مثال نہیں۔ بہاؤ کے فلیپ پر عبد اللہ حسین نے پاروشنی کے بارے میں کھا ہے کہ:

"ار دو فکشن میں اس سے زیادہ زور دار نسوانی کر دار مشکل سے دستیاب ہو گا"<sup>(۲)</sup> ایک عورت جواپنی نسائی طاقت سے آگاہ ہے لیکن جدید دور کے حقوق نسواں اور نسائی شعور رکھنے والیوں سے بہت مختلف ہے تارڑنے اس کاسر ایابوں بیان کیاہے:

" پاروشنی اپنی نسل کا خاص قد بت لیے ہوئی تھی۔ ہلکا سیابی مائل رنگ، گھنگریا لے اور بھورے بال جو ایک ستھرے گھونسلے کی طرح سرپرر کھے ہوئے تھے۔ بھویں اوپر کو اٹھی ہوئیں، ناک چوڑی مگر اونچی، جبڑا ذرا آگے کو نکلتا ہوا جیسے بھوکے جنور کا ہوتا ہے، قد بت ایسا کہ کنک کی فصل میں چلتے ہوئے پہلی نظر پر دکھائی نہ دے اور سروٹوں میں گم ہوجائے۔ ہونے موٹے اور بھرے بھرے۔ اور گولہے پھنیر سانپ کے پھیلے ہوئے بھون کی طرح۔ "(<sup>2)</sup>

پاروشنی اس ناول کاسب سے زیادہ مضبوط اور جاندار کر دار ہے۔ اقبال خور شید نے ایک انٹر وہیں " تارڑ" سے اس کر دار کے بارے میں سوال کیا: اقبال: بلاشبه، پاروشنی اردو فکشن کا مضبوط ترین نسوانی کر دار ہے۔ یہ خالصتاً تخیل کی پیداوارہے، پاسیاحت کے دوران اُس پر کی وش سے سامناہوا؟"
تارڑ: دراصل پاروشنی ایک ایسی لڑکی تھی، جو بہت خوب صورت تھی۔ میرے اور اُس

تارڑ: دراصل پاروسیٰ ایک ایسی لڑکی تھی، جو بہت خوب صورت تھی۔ میرے اور اُس کے در میان جذباتی رشتہ یا محبت کارشتہ تھا۔ پاروشنی اسی کاسر اپاہے۔ چال ڈھال، جسمانی خطوط میں نے وہاں سے لیے، مگر میں اسے پانچ ہز ار سال پیچھے لے گیا" <sup>(۸)</sup>

پاروشنی کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ، اس کو ماتی نامی ایک عورت نے پالا۔ جب ماتی کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ سات دن سات را تیں دریا ہے باتیں کرتی ہے اور واپسی پر سر وٹوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر اسے اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پانی زندہ ہوتے ہیں اور انہی نے اسے جنم دیا ہے اور اب میں اس کو پالوں گی۔ ایک را گہیر نے اس کو نام دیا۔ اس کے مطابق ہری یوبیا پاروشنی دریا کے کنارے آباد ہے۔ چونکہ اسے دریا نے جنم دیا ہے اس لیے اسے یاروشنی کہو، اس طرح وہ گھا گرا کی بیٹی تھی۔

وہ ور چن اور سمر و دونوں سے پیار کر تی ہے اور دونوں کے ساتھ رشتہ از دواج میں بند تھی ہے۔اس سلسلے میں ذراسی المجھن کا شکار رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے کوئی پکاسندیسہ نہیں آتا کہ اس کو کون چاہیے۔ تار ڑنے ککھا ہے:

"ور چن یا سمرو۔ سمرویاور چن۔ کس کے دیکھے سے اس کا پنڈ اہولے سے تپتا ہے اور پیج میں وہ نرم ہوتی تھی۔ کس کے دیکھے سے۔ اور وہ فرق نہ کر سکی۔ یوں تو اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو فرق کرتی بھی نہ دونوں کو دیکھ لیتی، دونوں اس کے گھر والے ہو جاتے اور ایسا ہوتا چلا آیا تھا پریاروشنی فرق کرنا چاہتی تھی۔ "(۹)

بستی میں پولینڈری عام نہیں تھی، گر موجود تھی۔ کثیر شوہری کی یہ روایت مہابھارت میں بھی موجود ہے۔ پنجال کے راجہ روپیڈ کی بیٹی " دروپیدی " پانچ پانڈو بھائیوں سے بیاہی گئی تھی۔پاروشنی کا بچہ پیدا ہو تاہے تواسے بہت اشتیاق ہو تاہے کہ معلوم کرے کہ بچہ کی ناک کس پر گئ ہے؟ سمروپر یاور چن پر؟ گروہ رو تا نہیں یعنی وہ زندہ نہیں ہو تا اور وہ سیاہ رات کی تاریکی میں بچہ کو دریا میں بھینک دیتی ہے۔زمانوں بعدوہ سمروسے کہتی ہے:

> "۔۔۔۔اور آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم دونوں جانناچاہتے ہو کہ وہ جورویانہ تھاکس کا تھاتو مجھے خود نہیں پیتہ کہ وہ تم دونوں میں سے کس کا تھاتم دونوں برابر کے باٹ ہو"(۱۰) سے کہ دیگر میں اس تر محصد خوصور سے سے کا تھاتم دونوں میں کہدیئے تھے گئے تھ

اس واقعہ سے اس کی زندگی بہت بدل جاتی ہے جیسے وہ خود بھی بچہ کے ساتھ پانیوں میں کہیں غرق ہو گئی تھی۔ناول کے آخر میں وہ سمروکے ساتھ بیٹھی، گئے زمانوں کو یاد کر تی ہے اور کہتی ہے: "---- تو میں تمہیں بتاؤں کہ اسے پانی میں ڈالنے کے بعد میں خود بھی پانی میں گئی اور اب میں جو ہوں وہ ہوں جس پر بہت سارے برس بیت گئے ہیں تو میں ویسے کیسے بن جاؤں جیسے کہ تھی۔---- جیسے ورچن کہتا تھا کہ میں اس بڑے جُسے کا ایک حصتہ بن جاتا ہوں جو یہ سب کچھ ہے تو میں بھی ایسے ہو چکی ہوں۔ فرق صرف بیہ ہے کہ وہ اس زمین سے الگ ہو جاتا ہے پر میں جُڑ چکی ہوں اور اب میں آسمان، مٹی تارے اور پانی ہوں اور کچھ نہیں۔"(۱۱)

اور واقعی پاروشی زمین سے بُڑ جاتی ہے اور جب دریا کے کممل سو کھ جانے پر سب جانے لگتے ہیں تو وہ سمرو سے حاملہ ہو کر ویران بستی میں اکیلی رہ جاتی ہے، تھوڑ ہے سے کنک کاشت کے لیے رکھ چھوڑتی ہے اور تھوڑ ہے سے حاملہ ہو کر ویران بستی میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ زندگی کی صدا"ہو کو دھم "بلند کرنے لگتی ہے۔ اور اس طرح پاروشنی کا کر دار اس ناول میں امید، زر خیزی اور زندگی کی علامت بن جاتا ہے۔

ور چن ایک سیلانی مزاح شخص ہے جو بستی سے کہیں چلاجا تا ہے۔ بقول تارڑ:
"وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ساری بستی پانی کے دنوں میں بیٹھ جاتی ہے اور لوگ سوتے ہیں
کھاتے ہیں اور پھر سوجاتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چلنا پھر ناچا ہتا تھا اور تبھی وہ پانی
کے دنوں میں بھی باہر نکل جاتا۔ اس کے تلووں میں تھجلی تھی جو اسے چین سے بیٹھنے
نہیں دیتی تھی۔ "(۱۲)

بیتی میں واپس آگر کئی دنوں تک خاموش رہتا تھا۔ اور ایک دن خاموشی توڑتے ہوئے پاروشنی سے کہتا تھا،
"دیکھو پاروشنی، جنگل، جانور اور پانی بھی سانس لیتے ہیں۔ ہماری طرح اور ان کی بھی زندگی ہے لیکن ان کے پاس
حرکت کرنے کی آزادی نہیں ہے، پھر ہم جو حرکت کر سکتے ہیں ہمیں کسی جگہ جامد نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں حرکت کرنا
چاہیے اور دیکھنا چاہیے دیکھنے کو بہت پچھ ہے اور میں اپنی بستی سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پاروشنی اسے دانشورانہ
انداز میں سمجھاتی ہے کہ تو یہ بھی دیکھ کہ جانور اپنے چارے کی جگہ سے دور نہیں جاتے، در خت اور بوٹے اپنی زمین ہی
میں ہرے بھرے رہتے ہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ بندہ چلے پھرے۔ نہیں ور چن۔ ہم، جانور اور بوٹے سب پاس رہیں
میں ہرے بھرے رہتے ہیں۔ تو کیا ضروری کی سانسیں کم ہو جاتی ہیں۔ مگر ور چن پھر بھی دور کی دنیاؤں کی سیر کو چلاجا تا
ہے۔ وہ مو بنجو داڑواور ہڑ یہ جاتا ہے۔ وہاں وہ خود کو گروی رکھے ہوئے بھٹہ خشت پر کام کرنے والے مز دور دیکھتا ہے۔ ان
جزوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ خود کو گروی رکھے ہوئے بھٹہ خشت پر کام کرنے والے مز دور دیکھتا ہے۔ ان

" کھٹے والوں کا ڈھنگ عجیب تھا، وہ اَن پانی دیتے اور رہنے کو چھپر دیتے اور پورابال بچہ اور بڑے بوڑھے کام میں جتے رہتے، سویر کرتے اور شام کرتے اور اتناکام کرتے کہ ان کی بڈیاں بڑی شابی سے ڈھیلی اور نرم ہوجا تیں۔اور اَن پانی بھی نِرااتناماتا جس سے سانس آتاجاتارہے اور بس۔اور بھٹے کاکام کاج بڑا کھٹن تھا، رَت کو نچوڑ کر اس کی سرخی کو کالک میں بدلنے والاکام۔"(۱۳)

ان مز دوروں میں ایک شخص ڈو گا بھی ہے ، جو ور چن کی واپسی میں اس کے ساتھ بھاگ آتا ہے اور گھا گرا بستی میں پِّی اینٹوں کا آغاز کر تا ہے۔ مو ہنجو داڑو میں ور چن کو پورن ملتا ہے جو قبضہ گیر آریہ نسل سے ہے۔ ور چن اور پورن کی باتوں سے تارڑنے بیہ ظاہر کیا ہے کہ آریہ نسل کے ساتھ مقامی نسل کبھی بھی گھل مل نہ سکے گی۔ چنانچہ ایک موقع پر پورن اس سے کہتا ہے کہ ہمارارنگ بھی تم لوگوں کی طرح ہو جائے گا، میں یہاں کی کسی عورت میں اپنانچ ہو دوں گااور ہم ایک ہو جائیں گے۔ ورچن جو اب میں کہتا ہے:

"کبھی نہیں۔۔۔۔۔ تم باہر والے ہو اور باہر والے ہی رہو گے۔ تمہارارنگ مٹی ایسا کبھی نہیں ۔۔۔۔۔ تم باہر والے ہو اور باہر والے ہی رہو گے۔ تمہاری ناکیں ہمارے کھیتوں اور پانیوں کی باس سے اونچی ہی رہیں گی۔ تم کبھی نہیں جانو گے کہ کنک کے سٹے میں پہلا دانہ پڑے تووہ کیسے مہک کر اپنے آنے کا بتا تا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ہمارے مو ہنجو کو کیا سے کیا کر دیا ہے؟ یہ کیا تھا اور اب کیا ہے؟ "(۱۳))

ورچن والیس اپنی بستی میں آکر کاشت کاری کرنے لگتا ہے مگر خشک سالی اور گھا گرا کے سو کھ جانے کی وجہ سے بستی جھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سمروزیور اور مہریں بنانے والا ایک کاریگر ہے جو پتھر وں اور در ختوں اور بوٹوں سے زیورات اور مہریں بناتا ہے۔ وہ خود آگاہ شخص ہے اور اپنے فن کی انفرادیت خوب جانتا ہے۔ سمروا گلو شخے اور انگلی میں بھنچے پیپل کے پتے جیسی شکل سے سفید منکے کو دیکھ کر خود کہتا ہے کہ اسے سمرو نے بنایا ہے اور انتہائی محنت سے بنایا ہے۔ زیور بنانے کا فن اور اس کی شکلیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ خود اس بات پر غور کرتے ہوئے کہتا ہے:

"میں نے کتنے سانس روک کر سوئی کی مد دسے آگ پانی کے ساتھ سیاہ شکلیں بنائیں۔ یہ کس کی شکلیں ہیں۔ یہ کیا ور سونے چاندی کے منکوں اور چو کور مہریوں پر بناتا ہوں۔ یہ کہاں سے آتی ہیں۔ یہی شکلیں ، یہی مُور تیں اس بستی میں کب سے بنتی آئی ہیں، جب سے میں ہوں جب سے میر انتج اس زمین میں اگا۔ لیکن

میر ان بچ سب سے پہلے پہل اس زمین میں کس نے اگایا۔ پہلا کون تھا۔ اسے کون لایا۔ اسے بیہ مور تیں کس نے سکھائیں۔"(۱۵)

سمروحال اور ماضی کے رشتہ کو جوڑتے ہوئے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رکھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ جب میری سانسیں باہر ہو کر دریا پار ہو جائیں گی اور میں ہمیشہ کے لیے ٹھنڈ اہو جاؤں گاتو پھر میرے اس فن کار کھوالا کون ہوگا، کون میہ سب چیزیں بنائے گا؟ میری بنائی ہوئی چیزیں اور زیورات اس بستی میں رہیں گی یامیرے ساتھ و فن ہو جائیں گی؟ پھر جب بے انت زمانے بیت جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سورج، دریا اور یہ بستی اسی طرح ہوں اور گھا گرا کے بڑے پانی آنے سے پہلے کوئی زمین کھود رہا ہو اور اسے میری طرح دبا ہوا یہ منکا مل جائے۔ تو وہ کون ہوگا؟ اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے یہ منکا بنانے میں کتنا دھوپ میں جلا ہوں، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے یہ منکا بنانے میں کتنا دھوپ میں جلا ہوں، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں دنے بنایا ہے؟

چیواایک چرواہا ہے جو بستی سے باہر کہیں رہتا ہے اور بستی کے مکینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ گاگری اس کی بیوی ہے جو بھو کڑکا شکار کرتی ہے اور بستی والوں کو گوشت کا سواد فراہم کرتی ہے۔ وہ اس بھو کڑ مارنے کے فن میں تاک ہے اور کوئی بھو کڑ اس کے وار سے نہیں نچ سکتا۔ مگر جب اس کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ بہت رحم دل بن جاتی ہے اور یہ بھو کڑ کا شکار کرتی ہے تو پہلی بار اس کا وار خطا جاتا ہے کیونکہ وار کے عین آخری کمھے اسے بھو کڑ اپنا کھویا ہوا بچہ لگتا

-7

"۔۔۔ جب ڈنڈ ابھو کڑ کے سرپر تھا اور وہ اپنے پرول کو سمیٹتی اپنے آپ کو بھا گئی ۔ تھی تب شاید اُس کے بھا گنے میں کچھ تھا جو گا گری کے اندر گیا اور وہان دُہا کی دی کہ مت مارو۔۔۔ مت مارو۔۔۔ اور اس نے جان بو جھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ "(۱۲)

"د هروا" ایک صحت مند آدمی تھااور ناگری اس کی زوجہ تھی وہ ہر سال اس سے حاملہ ہو جاتی اور ہر سال اس کا اسقاطِ حمل ہو جاتا:

" جیسے نیج میں سے کو نیل پھوٹے اور پھوٹے ہی تجلس جائے۔ کئی برس تک یہی ہوا۔ اور پھر وہ گھاس پھونس ہونے لگا، کبھی کچھ ہو جاتا اور اکثر پچھ نہ ہو تا اور یہ وہی دن تھاجب وہ بالکل رہ گیا تونا گری نے اسے کہا تھا، دھر وااب تو گھاس پھونس ہو گیا سروٹ ہو گیا، مرد بالکل رہ گیا تھ کر چلی گئی اور پھر نہیں آئی "(۱2)

د هر واجب وظیفیزوجیت کے قابل نہ رہاتو ند ہبی ہو گیا۔ وہ "مانا" کے کوہان کے بغیر بیلوں کی رکھوالی کرنے لگا جنہیں وہ "زیبو" بیل کہتا ، جو مقد س تھے اور کھیتوں میں مشقت کے لیے نہیں تھے۔وہ ان بیلوں کا پیشاب اور لید

صاف کر تا اور اپنے تین مطمئن تھا کہ وہ ایک مقد س فرض سر انجام دے رہا ہے۔ اب "زیبو" تیل اس کی کل حیاتی کا اثاثہ بن جاتے ہیں، اور جب بھوک عام ہوجاتی ہے اور لوگ بھو کول مرتے ہیں تو دھر واخو د بھوکار ہتا ہے گر" مانا" کے "زیبو" بیلوں کے لیے کہیں نا کہیں سے چاراڈھونڈ کرلے آتا ہے۔ گر جب بھوک حدسے بڑھ جاتی ہے اور "زیبو" بیل بھی مرنے لگتے ہیں، اس موقع پر بھوک تہذیب کے آداب تو مثادیت ہے گرساتھ نہ ہبی جوش و جنوں بھی کا فور کر دیتی ہے۔ باڑے میں مر دہ بیلوں کی بُونا قابل پر داشت ہو جاتی ہے اور ایک بیل تازہ مرتا ہے دھر والوگوں کو بلاکر اسے باہر تھنے کا تاہے اور ایک بیشر سے اسے چیر دیتا ہے کہ اسے کو نے اور گدھ کھالیں۔ لوگ سخت بھوک کی وجہ سے اس باہر تھنے کا کہتے ہیں تو دھر وا انہیں منع کرتا ہے کہ زیبو بیل کو نہیں کھاتے، یہ تہمیں کھاجائے گا، میں کہہ رہا بول ۔ مذہ پرے کر کے کہہ دیتا ہے کہ میں بھی بہت دن سے بھوکا ہوں۔ یا تو وہ حد در جہ نہ ہبی ہو تا ہے یا بستی کی ویر انی اور مذہ پرے کرکے کہہ دیتا ہے کہ میں بھی بہت دن سے بھوکا ہوں۔ یا تو وہ حد در جہ نہ ہبی ہو تا ہے یا بستی کی ویر انی اور بھوک سے موت کی فر اوانی دیکھتا ہے تو لادین بن جاتا ہے۔ آخر میں ڈور گا ایک بیل کو لینے آتا ہے تو دھر واکوشک ہو تا ہے کہ بیل ابھی مر انہیں سانس لیتا ہے پھر وہ پھر کے مقد س لیگ کے ایک کمؤے کو اٹھا کر تنظیماً آتکھوں سے لگا تا ہے کہ بیل ابھی مر انہیں سانس لیتا ہے پھر وہ پھر کے مقد س لیگ کے ایک کمؤے کو اٹھا کر تنظیماً آتکھوں سے لگا تا

"اور پھر چھینک دیا۔۔۔ جو اِنگ مینہ نہ برسائے وہ کس کام کا ۔۔۔ اور ویسے ہی بیل۔۔"(۱۸)

پکلی ایک فن کار خاتون ہے جس کا فن مٹی کے برتن بنانا اور عور توں کے جسموں پرگل ہوئے بنانا ہے۔ بستی

کے بائیں بازو کے آس پاس کہیں اس کا آوا تھا جس میں وہ گھڑے ، صحنک ، جھجھر ، ڈول ، چاٹیاں ، دیگر برتن اور مُر دوں

کی لاشوں کے لیے مرتبان بناتی تھی۔ وہ سبز ٹہنی کا میر اکوٹ کر نرم کرتی اور اس سے بر تنوں پرگل ہوئے ، مچھلی ، پیپل

کے بیت ، در خت اور پر ندوں کی شکلیں بناتی ۔ اپنے فن کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ بیل ہوئے میرے سر میں نہیں ،

ٹہنی میں ہوتے ہیں اور بر تنوں پر بن جاتے ہیں۔ گیرواس کا مر دہے جو اکثر سویا پڑار ہتا ہے۔ پاروشنی کہتی ہے کہ اس

ہے بھی کام کاج لیا کر تو پکلی ایسادانشورانہ جو اب دیتی ہے جو آج کی فیمنز م کی بھاری آواز کی طرح لگتی ہے:

" مانا نے عورت ذات کو زیادہ زور دیا ہے ، زیادہ بُوجھ دی ہے۔ مہا میّا بھی تو عورت

ہے "(۱۹)

پندواور شکرا، پکلی کے دو بچے تھے جو اپنے کھیلنے کے لیے بیل گاڑی بناکر مال کے آوے میں رکھ دیتے جس میں بر تنوں کے علاوہ بُت اور منکے بھی رکھے ہوتے۔ پکلی گاؤں والوں کے لیے بر تن بناتی ہے اور وہ فصل پکنے پر اسے دانے دیتے ہیں گویابستی میں بارٹر سسٹم چل رہاہے۔ بستی میں جس لڑکی کی پہلی شادی ہوتی تو پکلی اس کاخوبہار سنگار

کرتی۔ جبور چن موہ بنجو سے واپس آتا ہے تو پچھ عرصہ کے بعد اس کی اور پاروشنی کی شاد کی ہوتی ہے۔ اس موقع پر پکلی اس کے جسم پر ویسے ہی بیل بوٹے بناتی ہے جو وہ اپنے بر تنوں پر بناتی ہے، اور پاروشنی سے کہتی ہے کہ تو جب تیار ہو جائے گی تودور سے جھچھر کلے گی۔۔۔۔ پھر پکلی اس کے بال دھو کر سکھالیتی ہے اور اس میں صندل کی ککڑی دھونی دے کر اس میں کنگھی کرتی ہے۔ اس کی آئکھوں میں سر مالگاتی ہے۔ باتی سنگھار کے لیے اسے خود کہتی ہے، پکلی کے تھڑے کر اس میں کنگھی کرتی ہے۔ اس کی آئکھوں میں سر مالگاتی ہے۔ باتی سنگھار کے لیے اسے خود کہتی ہے، پکلی کے تھڑے کی سارے زیور پڑے ہوتے ہیں، ناک کا بو پا، پاؤل کی کڑیاں، موتی، کنگن اور چھلے ، گلے کی ہنمی اور بازو پر باندھنے کی منہیں۔

آ قا اور غلام کی دہقائی یا غلامی کی مثال ڈور گاکا کر دار ہے جو استحصال، جبر اور پسماندگی کی علامت ہے۔

ڈور گاکے ماں باپ نسل در نسل بھٹے میں غلامی کرتے آرہے ہیں۔ ڈور گاکی پیدائش بھی بھٹے میں ہوئی اور وہ پیدائش فی غلام بنا۔ وہ بجپن بی سے کام میں جُتھ گیا اور جلد ہی اسے بچوں والے کام سے نکال کر بڑوں والے کام پر لگا دیا گیا جسے
غلام بنا۔ وہ بجپن بی سے کام میں جُتھ گیا اور جلد ہی اسے بچوں والے کام سے نکال کر بڑوں والے کام پر لگا دیا گیا جسے
کرنے کے لیے اس میں جسمانی طافت نہ تھی۔ کم کام کرنے کی وجہ سے اس کی خوراک آدھی کر دی گئی اور اس نے رورو
کرمالک سے کام بدلنے کی التجا کی اور گارا کھودنے کی بجائے سانچے بھرنے لگا۔ ڈور گا اور اس جیسے بہت سے لوگ بھٹے کی چھٹے چھٹے اس کے اندر کام کرتے اور باہر نہ لگتے۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر جھک گئی اور جب ور چن واپس اپنی بستی جارہا تھا تو
یہ بھی چھپکے چھپکے اس کے پیچھے مو ہنجو سے فرار ہو کر بستی آ تا ہے۔ یہاں وہ اپنے استحصال کو یوں بیان کر تا ہے:
"اس سے پہلے میرے لیے سب لوگ جھکے ہوئے تھے اور کام کاج میں نجڑتے ہوئے
بسے اس سے پہلے میرے لیے سب لوگ جھکے ہوئے تھے اور کام کاج میں نجڑتے ہوئے
بسے اس در جب رات پڑتی اور پنٹیں دکھائی نہ دیتیں تو یہ سب ان اندر ڈال کر بے سدھ
بیل سے رویرے منہ اندھیرے ویسے ہی جھک جاتے۔۔ میں نے انہیں کبھی چلتے

ڈور گابستی والوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور یہاں پکلی کے آوے میں کِٹی سرخ اینٹیں بنانے لگتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کا دوسر اشوہر بن جاتا ہے۔

پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے اور بینتے مسکراتے نہیں دیکھااور جب باہر کے لو گوں کو ایسے دیکھاتو

اچنبھاہوا کہ لوگ ایسے بھی زندگی کرتے ہیں۔"(۲۰)

مستنصر حسین تارڑنے بہاؤیل مادر سری ساج پیش کیا ہے جس میں سب اہم کام عور توں کے ہاتھوں میں ہیں، مر دیاصرف افزائش نسل کے لیے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے۔ سمرودست کار اور ور چن سیاح ہے باتی تقریباً سارے مرد معمولی کاموں میں کھتے ہوئے ہیں۔ یہاں ساجی طور پر عورت مردسے افضل سمجھی جاتی ہے اس بات کا اظہار پکلی پاروشنی سے کرتی ہے کہ مانانے عورت کو زیادہ طاقت ور اور عقل مند بنایا ہے، مرد کا کام صرف بچے پیدا کرنا یا کھیتی باڑی کرنا ہے۔ کوائی گاگری کی بڑی بہن ہے جو آگس اور سستی کا شکار ہے۔ چٹائی پر پڑی رہتی ہے اسے کوئی کام نہیں بس

ایک ہی کام ہے پیٹ بھر نایا پیٹ خالی کرنا۔ اس کی دوبارہ شادی ہوتی ہے اور نباہ نہ ہونے کی صورت میں اس جیسی علمی عورت بھی مر د کو گھر سے نکال باہر کرتی ہے۔ بستی میں پولینڈری نظام کہیں کہیں موجو دہے جس میں ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوتے ہیں۔ پاروشنی بیک وقت سمر واور ورچن کے ساتھ رشیر ازدواج میں منسلک ہے۔ پکلی کا ایک شوہر گیروہے اور جب دورگامو ہنجو سے ورچن کے ساتھ آکر پکلی کے آوے میں اینٹیں بنانے لگتاہے اور بعد میں پکلی اسے جبی شوہر بنالیتی ہے۔

بستی تقسیم کار کے اصولوں پر چلتی ہے جس میں اہم کام عور توں کے سپر دہیں۔پاروشی اپنی جھھر سے بستی والوں کے کام ودہن والوں کے کام ودہن والوں کے کام ودہن والوں کے کام ودہن کے لئے پانی بھر کرلاتی ہے، گاگری ایک مشّاق شکارن ہے جو بھو کڑکا شکار کرتی ہے اور بستی والوں کے کام ودہن کے ذائقے کے لیے بندوبست کرتی ہے۔ پکلی کا آوا ہے جس میں وہ مثّی سے مختلف برتن بناتی ہے اور ساتھ ساتھ نئ وہنوں کا ہار سنگہار بھی کرتی ہے۔ ماتی بچوں کو پالتی ہے۔ میّا اپنے بیٹے کے ساتھ بیل گاڑی چلاتی ہے۔ فصل کے پک جانے پیں۔

بستی کے لوگوں میں مذہبی عقائد بھی پائے جاتے ہیں۔ بستی میں جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو بستی والے کہتے ہیں کہ اس کو یَم کے کُتے لے گئے ہیں۔ مُر دوں کو پکلی کے بنائے ہوئے مثّی کے مرتبانوں میں رکھ کر دفنایا جاتا تھا۔ گاگری نے اپنے نومولود بیچے کی موت کے بعد ایساہی کیا۔

"۔۔۔۔ اُسی چیواکا نیج اس نے پالا، پر جب وہ باہر آیا تو جہاں اس کاناک منہ چاہیے تھاوہاں بھی ماس تھا۔ ناک منہ کی شکل ہی نہ تھی تو وہ سانس کہاں سے لیتا، مرگیا اور گاگری اسے ایک چھوٹے سے برتن میں دبا آئی اور پھر ول کے راستے میں ایک چھوٹا سا پھر بھی رکھ آئی۔ "(۲۱)

عقیدہ تھا کہ دریائے گھا گراکادوسر اکنارہ روحوں کی آماجگاہ ہے اور یُم کے کتے لو گوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ مذہبی عقائد کے ہمراہ ان میں کچھ تو ہمات بھی عام تھیں۔مثلاً جب گھا گرامیں پانی نہیں آتا تو پکلی کہتی ہے،

"۔۔۔ اور جھے پتاہے کہ اگر گھاگر اکے کنارے ایک کے اوپر ایک گھڑ ارکھا جائے۔۔۔ اور ایسے ساتھ ساتھ کہ دور سے وہ ایسے لگیں جیسے بہت ساری عور تیں جُڑ کے بیٹھی ہیں گھاگر اکے کنارے۔۔۔ تو پانی آئیں گے۔۔۔ جبوہ دیکھیں گے کہ گھڑے خالی ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں تووہ آئیں گے انہیں بھرنے کے لیے۔۔۔ "(۲۲)

مذہب اور اس طرح کی توہات کے پھیلانے کا ذمہ دار اس کے بھکشو تھے جو غیر معمولی فطری یا کائناتی تبدیلیوں کو دریا کی خوشی یا خفگی سے منسوب کرتے۔ جب گھاگر امیس پانی سو کھنے لگتا ہے اور بڑے پانیوں کے آنے کا امکان نظر نہیں آتا تو بھکشوعوام سے دریا کو قربانی پیش کرنے کا پول کہتا ہے:

"۔۔۔ مجھ سے پوچھو۔ جو شے تمہیں سب سے بھلی لگتی ہے وہ گھاگرا کو دے دو۔۔۔
دے دو تو یہ مان جائے گا۔۔۔۔۔ اور پانی آئیں گے۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا
ہوگا۔ میں نے رات اس سے باتیں کی تھیں اسے سنا تھا۔ تم بھی جانتے ہو کہ میں پانیوں کی
زبان سمجھتا ہوں۔۔۔۔"(۲۲)

"بہاؤ" میں آریہ کی یہاں آمد اور یہاں کی زمینوں اور تہذیب و ثقافت پر قبضہ کی روداد بھی قابلِ توجہ ہے:

"آریہ کے معنی "بزرگ" اور "معزز" کے ہیں۔ یہ اُس قوم کا نام ہے جو تقریباً اڑھائی

ہزار سال قبل مسے وسط ایشیاء سے چرا گاہوں کی تلاش میں نگلی اور کھلیانوں کو پامال کرتی

ہوئی موجودہ پاکتان کی حدود میں وارد ہوئی اور یہاں کے قدیم مہذب قوموں دراوڑ کو

جنوب کی طرف د تھلیل کرخود ملک پر قبضہ کر لیا۔ آریاؤں کے پچھ قبیلوں نے یورپ کا

رخ کیا اور وہاں جاکر آباد ہو گئے۔ آریہ سفید رنگت، دراز قید اور بہادر تھے کر دارکی

بلندی اور تنظیم کی صفات ان میں موجود تھیں۔ ابتد امیں ان کا پیشہ گلہ بانی تھا جور فتہ رفتہ کھی بائری تھا جور فتہ رفتہ کھیتی باڑی میں تبدیل ہو گیا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دودھ، مکھن، سبزیاں اور اناج عام خوراک تھی۔ میلول اور تہواروں میں مر دوعور تیں آزادانہ شریک ہوتے تھے۔ سورج، آگ، پانی، بادل اور دیگر مظاہر قدرت کی بوجا یعنی عبادت کی جاتی تھی۔ دیو تا کوخوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کارواج تھا"۔ (۲۵)

بہاؤیس آریہ کی ہندوستان میں آمد اور ان کے مقامی لوگوں کے بارے میں خیالات اور اپنی نسلی برتری کا احساس بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ورچن جب مو بنجو جاتا ہے تو آریہ نسل سے تعلق رکھنے والے ایک پُورن نامی شخص سے ملتا ہے۔ دونوں دوست ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں گر آخر تک ان میں ذہنی اور فکری ہم آبگی پیدا نہیں ہوتی۔ ورچن اس کے گھوڑے سے ڈر تا ہے کیوں کہ اس کا خیال ہے کہ اگریہ جانور نہ ہو تا تو یہ او نچی اور ٹھنڈی ناک والے آریہ یہاں نہ آتے۔ پورن کی ماں ہری یو پیا کی تھی اور باپ آریہ تھا۔ جو یہاں کے موسموں سے مطابقت نہ بنا پایا اور والیس چلا گیا۔ پورن بتا تا ہے کہ میں اس سر زمین کا ہوں اور رفتہ رفتہ میری رنگت تم لوگوں کی طرح ہوجائے گی اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ مگر ورچن سخت لفظوں میں اس بات سے انکار کر تا ہے کہ کسی وقت ہم اور ہماری اولادیں ایک ہو جائیں گی۔ ورچن کہتا ہے تمہاری نسل سے پہلے ہم سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ تم آئے اور تمہارے گھوڑوں کے شموں کی آوازیں ابھی بھی ہمارے کانوں میں ہیں جن سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ تم لوگوں نے وہ ہاتھ کاٹ وہورٹی سبھے ہو۔ تمہاری نسل نے وہ مو ہنجو کو سنوارتے تھاس لیے کہ تم ہاتھ سے کام کرنے والوں کو پٹی سبھے ہو۔ تمہاری نسل نے وہ مو ہنجو مثی دیے ہو مو ہنجو کو سنوارتے تھاس لیے کہ تم ہاتھ سے کام کرنے والوں کو پٹی سبھے ہو۔ تمہاری نسل نے وہ مو ہنجو مثی گیا۔

پورن ور چن کو آریہ کی یہاں آنے کی وجوہات بتاتا ہے کہ تم تکتے ، بودن اور ست ہو۔ تمہاری شکل اور عقل کام کی نہیں۔ کام کم اور سوتے زیادہ ہو۔ اس لیے ہم تمہیں "پانی "یعنی کنجوس اور چھوٹے دل والے ، کہتے ہیں۔ تم دیوی دیو تاؤں کو نہیں مانتے۔ ہم عالی نسل اور خوبصورت ہیں، گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ کالی دھات، رتھیں اور زور والے دیوی دیو تالائے۔ ور چن اسے جواب میں کہتا ہے کہ ہر چیز یہاں کی تھی تم نے نیانام دے کر اپنا لیا۔ ہمارے دیوی دیو تا، زبان حتی کہ ہمارے دریاجو تم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، ان کو بھی اپنے نام دیے۔ میں اگر کما اور ست ہوں تو کیا کوئی تیز اور خوبصورت بندہ آکر مجھ سے میر اوہ کھیت زور سے لے جو میری زمین پر ہے اور میری نمین کر کے ساری نسلوں کی ہڑیوں سے بنا ہے ؟

پورن کے خیالات وہ ہیں جو ہندوستان میں انگریزوں کے نو آبادیاتی نظریات تھے۔ جن میں ہندوستانیوں کو کما،ست اور بطور خاص " بد تہذیب" کہا گیا۔ حقیقت الیی نہیں تھی الیی بنادی گئی تھی اور ایسا مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے کیا گیا۔ ایسے نظریات میں بقول ڈاکٹر ناصرعباس نیر:

"نو آباد کار اپنی شخصیت، اپنی ثقافت، اپنے علمی ورثے، اپنے سیاسی نظریات، اپنے فنون کے بارے میں جو آرا پھیلا تا ہے۔ وہ نو آبادیاتی دنیا کے افراد کی شخصیت، ثقافت، علم اور فنون کے متعلق موجود آراکے متضاد اور انہیں بے دخل کرنے والی ہوتی ہیں "(۲۲)

الغرض بہاؤیں پیش کردہ بستی مستنصر حسین تارڑ کے تیز اور جاندار تخیل کا کرشمہ ہے۔ پانی کا آدھا بھر ا ہوا گلاس اس ناول کا پہلا محرک بناجس سے تارڑ صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا پانی کم بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اسی ایک نقطہ کی تلاش و جنجو شروع کی اور ۱۲ سال کے طویل عرصے میں یہ شاہکار ناول وجود میں آیا۔ دریائے گھاگرا کے کنارے آباداس بستی کا سارا دارو مدار بڑے پانی پر تھاجس سے یہاں کی کنک کے کھیت زر خیز ہوتے تھے۔ زراعت یہاں کا سب سے بڑا بیشہ تھا۔ رفتہ رفتہ بڑے پانی کا زور کم ہو تاگیا اور پھے سالوں بعد بلا تخر بڑے پانی کی آمد بالکل بند ہوگئی۔ دیائے گھاگرا کے کھاگرا کے کا رفت کی آبستہ آہتہ سوکھنے لگا اور بستی کا واحد کنواں ۔۔۔۔پاروشنی کا کنواں بھی سو کھ کر کیچڑ میں بند ہوگئی۔ دیائے گھاگرا بھی سوکھ کر کیچڑ میں بدل گیا۔ زراعت بری طرح متاثر ہوئی اور غذائی اجناس کی شدید قلت ہونے لگی۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے باتی لوگ مجبوراً مقد س بیلوں کا گوشت کھانے لگے۔ بستی کے حالات بدسے بدتر ہونے پر لوگ بجرت کرنے لگے۔ بستی جو بھی سر سبز و شاداب تھی، خشک ریت کا بنج صحر ابن گئی۔

بستی میں صرف چارلوگ، ور چن، دورگا، سمرواور پاروشنی ره گئے جو بھوک پیاس سے بے دم اور تقریباً مرده ہو چکے تھے۔ ور چن پاروشنی سے بستی چھوڑنے کا کہتا ہے مگر وہ دو ٹوک جو اب دیتی ہے اور ور چن ڈورگا کو لے کر بستی سے نکل جاتا ہے۔ بادول کے مہینے کی سخت گرمی اور خشک ریت پر تیز دھوپ میں سمرواور پاروشنی رہ جاتے ہیں اور پھر تقریباً مردہ ہو چکے سمرومیں جو انی کا پہلے والازور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ شِکر دو پہر میں پاروشنی کو حاملہ کر کے بستی سے نکل جاتا ہے۔ پاروشنی اس حمل سے بیچ کی پیدائش کا حساب لگا کر پر اُمید ہے کہ وہ آئے اور پاروشنی دم سادھے اسے سے گی وہ روئے گا، یعنی وہ زندہ ہوگا، پہلے بیچ کی طرح مردہ نہ ہوگا۔

اب خشک ریت کے اس بیاسے صحر امیں صرف پاروشنی رہ جاتی ہے۔ وہ جیسے تیسے اپنے گھر آتی ہے اور کاشت کرنے کے لیے جو کنک سنجال رکھی تھی اس میں سے کچھ کنک او کھلی میں پینے لگتی ہے اور اکھڑے سانسوں سے "ہؤو۔ دھم" کہنے لگتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ گھا گرامیں پانی کی لٹک مجھی نہیں آئے گے اور یہ بستی ہمیشہ کے لیے خشک

ریت کا صحر ابن چکی ہے، مگر اس کے باوجو د اس کے پاس آد ھی مٹھی کنک تھی اور اسے امید تھی کہ اس کے کھیت ہرے ہونے تھے۔

اس طرح پاروشنی افزائش نسل اور زر خیزی کا استعاره بن جاتی ہے۔

# حواله جات مستنصر حسین تارژ، بهاؤ، سنگ میل پبلی کیشننز،لا هور، ۱۷۰۷ء، ص۳

- 2- Ahmad, M. (2014). Ancient Pakistan: An Archaeological History: Vol IV Harappean Civilization. Washington
- 3 Danino, M. (2010). the Lost River: On the Trail of the Sarswati:

  Penguin Book
- 4- kalyanaram, D. S. (2008). Sarasvat Vedic River and Hindu Civilization. Sarasvati Research and Educational Trust
- 5- Mughal, D. M. (1990). The Decline of the Indus Civilization and the Late Harappean Period in the Indus Valley. Lahore Museum Bulletin, 1–17.
  - 6 عبدالله حسين، (فليپ) بهاؤ، از مستنصر حسين تارڙ
    - 7- مستنصر حسین تارژ، بهاؤ، ص ۲۱
  - 8۔ اقبال خورشید، مستنصر حسین تارڑ سے خصوصی مکالمہ، مشمولہ: سہ ماہی اجراء کر اچی، ۱۲۹ پریل ۲۰۱۴
    - 9۔ مستنصر حسین تارڑ، بہاؤ، ص ۵
      - 10 الضأ، ص٠٢٢
      - 11\_ الضاً، ص ١٤١
      - 12- ايضاً، ص ٥٠
      - 13 ايضاً، ص٢٦
      - 14۔ ایضاً، ص ۲۸
      - 15۔ ایضاً، ص اس

(vol 14, issue 01) Daryaft ايضاً، ص ۵۱ -16 17\_ الضاً، ص ٢٣٧ ابضاً **-18** 19۔ ایضاً، ص کا 20\_ الضاً، ص١٢٥ 21\_ الضأ، ص٠٧ 22\_ الضاً، ص ٢٣٧ 23\_ الضاً، ص ٢٦ /https://ur.wikipedia.org/wiki آریاو کی پیڈیا، آزاد دائر ة المعارف \_24 ناصر عباس نیز ، ڈاکٹر ، نو آبادیاتی صورت حال ، مشمولہ: مابعد جدیدیت، اطلاق جہات، بیکن بکس ،لاہور ، \_25 MY100,7+10

## **References in Roman Script:**

- Mustansar Husain Tarr, Baho, Sang- e meel Publications Lahore, 2017, P 3
- Ahmad, M. (2014). Ancient Pakistan: An Archaeological History: Vol IV Harappean Civilization. Washington
- 3. Danino, M. (2010). the Lost River: On the Trail of the Sarswati: Penguin Books
- 4. kalyanaram, D. S. (2008). Sarasvat Vedic River and Hindu Civilization. Sarasvati Research and Educational Trust.
- Mughal, D. M. (1990). The Decline of the Indus Civilization and the Late Harappean Period in the Indus Valley. Lahore Museum Bulletin, 1-17.
- 6. Abdullah Husain, (Flap) Bhao, az Mustansar Husain Tarr
- 7. Mustansar Husain Tarr, Baho, Page 21

8. Iqbal Khurshid, Mustansar Husain Tarr sy Khusosi mukalma, seh mahi, Ijra, Karachi 29 April 2014

- 9. Mustansar Husain Tarr, Baho, Page 50
- 10. Ibid, Page 220
- 11. Ibid, Page 177
- 12. Ibid, Page 50
- 13. Ibid, Page 26
- 14. Ibid, Page 74
- 15. Ibid, Page 41
- 16. Ibid, Page 51
- 17. Ibid, Page 237
- 18. Ibid, Page 237
- 19. Ibid, Page 17
- 20. Ibid, Page 125
- 21. Ibid, Page 40
- 22. Ibid, Page 247
- 23. Ibid, Page 76
- 24. https://ur.wikipedia.org/wiki/
- 25. Nasir Abbas Nayyar, Dr, no aabadiati sorat e haal, mashmola, ma baad jadidiat, itlaqi jihat, Beacon books, Lahore, 2015, Page 368